## عصرِ عاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت وافا دیت

پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل \*

كليدي كلمات: خاتم النبين، رحمته للعالمين، سيرت طيبه، أسوهُ حسنه، احياءِ سنت، ناموس رسالت ـ

غلاصه:

اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لئے جو رسول مبعوث فرمانے وہ سب اللہ کی توحید اور انسانی بھلائی کی تعلیم دیے رہے ہیں۔سابق انہیاء کی رسالت محدود تھی، جبکہ قرآن کے مطابق ہمارے نبی اکرم لیے اللہ المبین اور سید المرسلین ہیں۔آپ کا پیغام ایک شفا بخش اور آفاقی پیغام ہے۔ قرآن کے مطابق آپ کا اُسوہ حسنہ سب کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اُسوہ مسلمین ہیں ہمانہ ہے پٹاہ مواد فراہم کیا۔ جس کی وجہ سے آپ کو تمام مصلمین میں ہمیشہ اعلی وارفع مقام حاصل رہاہے۔ اسلامی علوم وفون پر کمی جانے والی تمام کتب سیرت طیبہ کے حوالے کے بغیر نامکل شار ہوتی ہیں۔ تاہم اب بھی سیرتِ طیبہ کے بہت سے پہلو تشنہ اور نامکل معلوم ہوتے ہیں۔ بطور نمونہ چند موضوعات یہ ہیں: آپ کی سیرت کا انسانی حقوق بشمول حقوق نوال کا اولین منشور، فکر رسول موضوعات یہ ہیں: آپ کی سیرت کا انسانی تعلیم ہوایت ہونا، خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق بشمول حقوق نوال کا اور سائنسی ایجادات کے حوالے سے سیرت طیبہ کا مطالحہ وضوعات پر کام کرنے کی اشد ضروورت ہے۔ عظمت اسلام اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کیلئے بھی سیرت طیبہ کا مطالحہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔

اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے پیغیبر اور رسول مبعوث فرمائے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد رسول اللہ تعالی نے انسان کی بھلائی اور خیر کی تعلیم دیتے رہے۔انسانوں کو باہم ملاتے رہے اور انہیں ایک دوسرے کاخیر خواہ بناتے رہے۔ نیز وہ انسانی معاشر ول سے شرکاء کا قطع قمع کرتے رہے ، تاکہ متوازن انسانی معاشرہ قاہم ہو۔ سابق انبیاء علیہم السلام محدود وقت، محدود افراد اور محدود خطوں میں مبعوث ہو کر اللہ تعالی کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ جبکہ ہمارے آ قا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ سائے آپئی بھٹے خاتم النبین اور سید المرسلین ہیں۔اس لئے آپ کی بعثت تمام انسانوں ، تمام زمانوں اور پوری کا ئنات کے لئے ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (1)

ترجمہ۔ "اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جبکہ اکثر انسان اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں"

محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ النواتیم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت کا نئات کی تمام مخلو قات تک وسیع ہے، جبکہ انسان کو آپ کی وسیع رحمت سے وافر حصہ ملا ہے۔ کیونکہ جہال انسانوں کو آپ کی روح پرور تعلیمات میسر ہیں، تو وہال مسلمانوں کو آپ کی حیات مبار کہ کا عملی

<sup>\*</sup> ـ ذائر يكثر انثر نيشنل سيرت سنشر، ايوان قائد اسلام آباد.

نمونہ (اسوۂ حسنہ) بھی حاصل ہے۔جس پر عمل پیرا ہو کر ہر مسلمان دنیوی سعادت اور اُخروی نجات حاصل کر سکتا ہے۔رسول اکرم الٹیالیّلِم کی تعلیمات سے استفادہ کرتے تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوں دور اور ہر مقام کے جن وانس آپ کی رحمت بھری تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (2)

ترجمہ: "اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر جیجا"

چنانچہ آپ کا پیغام رحمت اور آپ کا سابیہ رحمت نہ صرف موجود اور معلوم دنیا پر قائم ہے ، بلکہ آپ کا فیض رحمت ان خطوں اور علاقوں پر بھی ہمیشہ سابیہ فکن رہے گا، جو انسان مستقبل میں تلاش کرے گا۔ مزید برآں آپ کی رحمت جن وانس تک محدود نہیں ، بلکہ سب سیرت نگاراس حقیقت پر متنق ہیں رحمتہ للعالمین کی رحمت اس کا ئنات کی تمام مخلو قات تک وسیع ہے۔ رحمت دوعالم النے آپنی کیا ہم آپ کی تعلیمات دائمی ہیں اور آپ کی عطاکردہ فکر نہ صرف ابدی ، بلکہ وہ پوری کا ئنات کے لئے ہمہ وقت عملی نمونہ ہے۔ کیونکہ آپ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جو تعلیمات عطافر مائیں ، ان پر آپ نے نود عمل کر کے ، نہ صرف اپنی تعلیمات کو قابل عمل مظہر ایا ، بلکہ آپ نے ان ابدی تعلیمات کے حوالے سے اپنی حیات مبار کہ کی صورت میں انسانوں کو ممکل عملی نمونہ بھی فراہم کیا۔ اس لئے آپ کا "اسوہ حسنہ " انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّنِ نَكَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا (3)

فکررسول الٹیٹائیلی انسانی مجھلائی کے تمام عناصر اور پہلوؤں جیسے عبادات، معاملات، اضلاق وآ داب، انسانی تعلقات، انسانی ضروریات اور انسانی مسائل کا کما حقد احاطہ کرتی ہے۔ چنانچہ عدلیہ، انتظامیہ، مقتنہ، ماہرین معیشت، سیاستدان، معلمین اخلاق اور سمائی کارکن ۔ الغرض ہر فکر اور ہر طبقہ کے افراد آپ کی صائب فکر سے ہمہ وقت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور بلا شبہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے لئے رسول رحمت کی پوری حیات مبارکہ ایک عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو جواحکام دیئے، محمد رسول اللہ اللہ اللی کی سیرت طیبہ ان سب کا عملی نمونہ ہے، جو زمان ومکان کی قیود سے بلاتر ہو کرانسانوں کے لئے عموماً اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔

جس طرح عہد رسالت اور اسلام کے تشکیلی دور سے لے کر آج تک انسان سیرت طیبہ حیات مبار کہ، معمولات مقدسہ اور اُسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے! نبی کریم اللّٰہ اُلّٰہ اِلّٰہ کی حیات مبار کہ، حاصل کرتے رہیں گے! نبی کریم اللّٰہ اللّٰہ کی حیات مبار کہ، سیرت طیبہ معمولات مبار کہ، سنت مطہرہ اور اُسوہ کسنہ سے استفادہ کرنے کے لئے مسلمانوں نے اس موضوع کے پہلوؤں اور اجزاکی لازوال خدمت کی اور سیرت طیبہ کے ہم ہم موضوع پر بلا مبالغہ بے پناہ موادانسانوں کوفراہم کیا۔

یمی وجہ ہے ہادیان ادیان، رہنمائے عالم، سیاسی قائدین، ساجی ماہرین اور معاشی مصلحین میں ہمیشہ سے آپ کو اعلی وار فع مقام حاصل رہاہے۔ کیونکہ آپ کی حیات مبار کہ اور فکر طیبہ کا ایک ایک گوشہ مسلمانوں نے محفوظ کیا اور اسے اپنی زندگیوں میں عملًا لا گو کیا۔ اسی عمل کو "احیائے سنت" کہا جاتا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہونے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ گویا جس نے نبی کریم اٹٹی پیلیم کی ایک سنت کو زندہ کیا، اس نے سوشہیدوں کا اجرو ثواب پایا۔ یہی وجہ ہے، کہ تمام مسلمان "احیائے سنت" کے لئے ہمہ وقت اور ہمہ تن کوشاں رہتے ہیں۔ یہ عمل عہدِ رسالت سے جاری ہو کر تا اختیام دنیا جاری اور ساری رہے گا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین اپنے ہادی و مرشد النائی آیئی کی مداح سرائی کرتے تھے، آپ کا انتہائی ادب واحترام بجالاتے تھے، آپ پر اپناسب کچھ نچھاور کرتے تھے۔ تاہم سب سے بڑھ کروہ سب آپ کی فکر اور آپ کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالتے تھے۔ نیزوہ سب آپ کے اقوال اور ارشادات کو اپنے اقوال اور اپنے اعمال سب آپ کے اقوال اور ارشادات کو اپنے اکے حرزِ جال بناتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنصم نے فکر رسول لٹنٹی آیکی کو اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اگلی انسانی نسلوں کو پوری دیانت اور پوری ذمہ داری سے بلاکم وکاست اور باتا خیر من وعن منتقل کیا۔

اسلامی ریاست کی وسعت، مسلمانوں کی تعداد میں کثرت اور فکر رسول رحت کی حاجت اور ضرورت نے مسلمانوں کو "سیرت طیبہ "کی ضرورت کامزید احساس دلایا۔ جس کی مسلمانوں نے ہم دور میں تحریری، تقریری اور عملی انداز میں حفاظت کی۔ چنانچہ فکر رسول کے معتمد ترین مصدر حدیث نبوی کو محفوظ بنایا۔ حیات رسول، مغازی رسول، سیرت رسول اور اُسوہ رسول النہ اُلیّا اِلیّا کہ من محفوظ کیا اور اسے ایک ممکل نظام حیات کی شکل میں پروان چڑھایا۔ سیرت طیبہ کانور اس قدر وافر اور عام ہے کہ ہم شعبہ زندگی اور ہم طبقہ خیال کے افراد نے نہ صرف اس سے استفادہ کیا، بلکہ ہم میدان کے ماہرین نے بھی سیرت طیبہ، سنت نبوی اور حدیث نبوی کو اپنی فکر اور نگار شات کابنیادی حصہ اور مصدر و منبع بنایا۔

چنانچہ تمام اسلامی علوم وفنون میں سیرت طیبہ کا فیضانِ عام ثابت ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر، احادیث نبویہ کاذخیرہ، فقہ اسلامی کی ثروت، تاریخ اسلام کے اوراق، کتب عقائد، کتب اخلاق وآ داب، کتب تبلیغ وعوت، کتب ادب نیز ہر علم وفن میں ہمیں سیرت طیبہ مبار کہ اور احادیث نبویہ کا وافر حصہ ملتا ہے۔ اور تمام اسلامی علوم وفنون پر لکھی جانے والی کتب، مقالات اور تحریریں سیرت طیبہ اور حرمتِ نبوی کے حوالے کے بغیر نامکل شار ہوتی م

انسانوں کو درپیش زندگی کے تمام مسائل اور ان کے تمام پہلوؤں پر مسلم اور غیر مسلم مصنفین نے سیرت طیبہ کے موضوع پر بے شار نگارشات فراہم کی ہیں۔ بین الا قوامی، قومی، علا قائی اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں سیرت طیبہ پر وافر مقدار میں مواد ملتا ہے، جبکہ سیرت طیبہ کے میسر مواد کے گہرے مطابعہ سے بیام عیاں ہوتا ہے، کہ فاضل مصنفین نے حیات رسول اور عشق رسول جیسے دینی اور روحانی موضوعات پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور مسلمانوں کو محبت رسول کا گہرا درس دیا ہے۔ جبکہ فکر رسول اور تعلیمات رسول الی ایش ایش کو کم کم اپنی تحریروں کا موضوع بنایا ہے۔ جن کے عام کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔

کیونکہ ختم نبوت کاایک منشایہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کواپنی ہدایت کاسامان فراہم کر دیا۔ اب یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام اللی انسانوں کو نسل در نسل منتقل کریں۔ نیز جدید مسائل کے حل کے لئے تعلیماتِ نبوی الٹی ایٹی کو لاگو کریں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فاضل سیرت نگاروں نے حیات رسول کے مرم پہلو کواپنی تصانیف میں محفوظ کیا۔ اپنی قیمتی کتب میں محبت رسول ، تحفظ ناموسِ رسالت اور عشق رسول کا بے نگار وں نے حیات رسول کے مرم پہلو کو اپنی تصانیف میں محفوظ کیا۔ اپنی قیمتی کتب میں محبت رسول ، تحفظ ناموسِ رسالت اور عشق رسول کا بہ نباہ مظام وہ کیا۔ اور اپنے لئے مغفرت وسعادت کاسامان فراہم کیا۔ تاہم سیرتِ طیبہ کے وسیع ادب کا بغور مطالعہ کرنے سے اس کے بہت سے پہلو تشنہ اور نامکل معلوم ہوتے ہیں۔ جن کی جدید دور کے انسان کو اشد ضرورت ہے۔ جن میں سے بطور نمونہ چند موضوع یہ ہیں:۔

- 1. سیرت طیبه کاانسانیت کے لئے پیغام مدایت۔
- 2. خطبه حجة الوداع انساني حقوق بشمول حقوق نسوال كااولين منشور
  - فکررسول میں نوجوانوں کے لئے رہنمائی۔

- 4. زندگی کے مختلف شعبوں اور پیشوں جیسے تاجروں، صحافیوں، سیاستدانوں اور غیر حکو متی اداروں کے لئے سیرت طیبہ کے عطا کر دہ بنیاد اصول وضوالط۔
  - 5. اکیسویں صدی کے جدید مسائل کاحل سیرت طیبہ کی روشنی میں۔
  - 6. سائنسی ایجادات کے حوالے سے سیرت طیبہ کاپیغام، وغیرہ وغیرہ۔

اکیسویں صدی کی انسانی ضرور تیں اور انسانی تقاضے بالکل مختلف ہیں۔ آج کا انسان کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم ودانش حاصل کرنے کا متنی ہے۔ اس لئے ایسے سیرت نگاروں کی اشد ضرورت ہے، جونہ صرف سیرت طیبہ کے پیغام کو صحیح طور پر کماحقہ سمجھ سکیں، بلکہ وہ فکر رسول کو جدید تقاضوں کے مطابق انسانوں کے سامنے پیش بھی کر سکیں۔ اسی طرح وہ فکر سیرت اور پیغام سیرت کوجدید مسائل کے حل کے لئے انسانوں کو فراہم بھی کر سکیں۔

م رور کے اپنے مسائل، مشکلات اور دقتیں ہوتی ہیں۔ اکیسویں صدی میں اسلام کی صداقت، رسالت کی حقیقت، دین کی افادیت، احترام آدمیت اور ذہنی طمانیت اہم مسائل ہیں۔ جن کے مر مر پہلوپر سیر تِ طیبہ سے ہدایت ملتی ہے۔ اکیسویں صدی کے مسائل گونا گول ہیں۔ انسان دہشت گردی، انہا پیندی، فرقہ واریت، مادہ پرستی، نفسیاتی الجھنوں اور دینی انہا پیندی کا شکار ہے۔ انسانی رشتے کمزور اور خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عالمی نظام سیاست و معیشت ناکام دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نئات میں ساجی انصاف اور معاشر تی امن مفقود ہے۔ انسانی اخلاق و آداب کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اور اس وقت ایسا کوئی ذریعہ ہدایت میسر نہیں، جو انسانوں کے یہ مسائل عل کر سکے۔

سیرت طیبہ ایک ایسااکسیر نسخہ ہے، جس کی تعلیمات نہ صرف محفوظ اور ابدی ہیں، بلکہ وہ ہر دور اور ہر جگہ پر قابلِ عمل بھی ہیں۔ بلکہ اکیسویں صدی کے انسان کے لئے امن وسکون عطا کرنے کا وہ واحد اور بہترین ذریعہ ہیں۔ مسلمانوں میں دینی اخوت اور باہمی شیر ازہ بندی کا فقد ان ہے۔ وہ عالمی تناظر میں فقر و فاقہ، ناخواندگی، پس ماندگی، اضلاقی بے راہ روی اور تفرقے کا شکار ہیں، انہیں سیرت طیبہ کے شافی پیغام کے ذریعے ہی راہ راست پر لایا جاسکتا اور ایک مضبوط مسلم امت بنایا جاسکتا ہے۔ آج کا انسان ذہنی سکون کا متلاشی ہے۔ وہ نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ وہ بڑے جھوٹوں سے پیار۔

آج کا نوجوان اخلاقی قدروں سے دور ہے۔ ان سب کو احترام آدمیت کا سبق پھر سے یاد کرانے، حقوق وفرائض میں اعتدال پیدا کرنے اور ان میں اعتدال پیدا کرنے اور ان میں اعتدال پیدا کرنے اور ان میں اعتدال پیدا کر نے اور ان میں اعتدال بیدا کر دار انسان کے اوصاف اجا گر کرنے کے لئے انہیں سیرت طیبہ کے چشمہ صافی سے سیر اب کرناوقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کی دنیا عالم گیریت (Global Village) عالمی قرید (Globaization) عالمی ادارہ تجارت (WTO) بین الانسانی مکالمہ (سیس السوسائی (Civil Society) جیسے عالمی ادارہ ان چڑھارہی ہے۔ جس میں مقامی، عالمی عالمی ادارہ وقتی قوانین، قدروں اور رواجوں کی قطعی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان ادارہ اور اکے مقرر کردہ قواعدہ ضوابط کو سیرت طیبہ کے عالمی یہام (Global Message) کے ذریعے ہی پر کھااور انسانوں کے لئے مفید، قابلِ عمل اور کارآمد بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے انسان کو نہ صرف مطالعہ سیرت درکار ہے، بلکہ تعلیماتِ سیرت کی ایسی تعبیرہ و تشر سے کی بھی ضرورت ہے، جو آج کے انسانی ذہن کو اپیل کرے اور اس کے پیچیہ مسائل حل

ان تمام ضرور توں کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ سے مضبوط ترین تعلق استوار کرنے کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، محد رسول اللہ الٹی آیا اللہ الٹی آیا آج رحمۃ للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید ہدایۃ للعالمین ہے۔ان تینوں ذرائع ہدایت کو باہم مر بوط کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے پیغام کو جدید دور میں متعارف کرانے کے لئے از بس ضروری ہے کہ سب انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ فکر رسول کو صحیح طور پر سمجھیں اور اسوہ رسول پر عمل کریں۔ عالمی مذاہب وادیان کے حوالے سے اسلام کی فوقیت اور حقانیت ثابت کرنے کے لئے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِينظُهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا

ترجمہ: "اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ وہ حق (اسلام) تمام ادیان پر غالب آ جائے اور اس امر کے لئے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے"۔ (4)

عظمت اسلام اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی سا کھ کو بحال کرنے کیلئے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیونکہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جاسکتا ہے اور انہیں اقوام عالم میں اُن کا حقیقی مقام دلایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تعلیماتِ رسول الناہ آلیا ہم پر مر مسلمان جب بھی عمل کرتے ہیں، وہ نہ صرف اللہ تعالی کے ہر گزیدہ بندے بن جاتے ہیں، بلکہ وہ دنیوی سطوت اور اقتدار بھی پالیتے ہیں اور وہ مر طرح کی قیادت و سیادت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

آج ناموس رسالت پر طرح طرح کے جملے کئے جارہے ہیں۔ کہیں خاکے بنائے جاتے ہیں، کہیں عظمت رسول پررقیق جملے ہوتے ہیں، کہیں میرے آ قاحضرت محمد رسول اللہ لٹائیالیا کی شان وعظمت پر ہے جا تقید کی جاتی ہے اور کہیں آپ کی روحانی تعلیمات اور آپ کی صائب فکر کامذاق اڑا یا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امر کی ضرورت ہے، کہ ہم عالمی سطح پر عظمت رسالت اور ختم نبوت کا علم بلند کریں۔ رسول رحمت لٹائیالیا کی حقیق فکر سے انسانوں کو روشناس کرائیں اور انہیں پوری انسانیت کا صادی ور ہنما ثابت کریں۔ نیز ان کی تعلیمات کا وہ ابدی اور روشن پہلو اجاگر کریں جن کی انسانیت کو آج بھی ضرورت ہے اور وہ کل بھی اُن تعلیمات کی متلاشی رہے گی۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کے تعلیم ادارے سیکولر نظام تعلیم کے تابع ہیں ،ان میں بچوں کو معاشر ہے کے مروّجہ طور طریقے تو پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں، نہ انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے نیز ان کی کردار جاتے ہیں۔ نہ انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے نیز ان کی کردار سازی کا بھی خاطر خواہ انہمام نہیں کیا جاتا۔اسی لئے عصر حاضر میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اکیسویں صدی کے مسلمان بچوں کو فکر سیرت اور تعلیمات رسول الٹی آئی ہے پورا پورا پوراروشناس کرایا جائے۔اور جدید تعلیمی اداروں میں پیغام سیرت جدید اور عام فہم انداز میں پہنچایا جائے۔ مذکورہ حالات ، کواکف، حقائق اور امور کی روشنی میں عصر حاضر کی ہے اہم ضرورت ہے، کہ سیرت طیبہ کا پیغام اس قدر عام کیا جائے کہ وہ حیات بخش پیغام تمام انسانوں کو ان کی اپنی اپنی اپنی اور آسان پیرائے میں حاصل ہو۔ یہ پیغام ناموسِ رسالت الٹی آئی کی کا محافظ اور فکر رسول کا حقیقی ترجمان اور امین ہو، تاکہ اکیسوس صدی کا انسان ان سے رہنمائی حاصل کرسکے۔

## حواله جات

<sup>1</sup> ـ سوره سبا، آیت ۲۸

<sup>2</sup> \_سورهانساءِ ،آیت ۷۰۱

<sup>3</sup> \_ سوره احزاب آیت ۲۱

<sup>4</sup> ـ سورة الفتحي آيت ٢٨